## (15)

## ساری د نیا کے کناروں سے آواز آرہی ہے آدمی، آدمی، آدمی جیجو (نرمودہ 1946ء)

تشہد، تعوّذ اور سورۂ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا:۔

" جیسا کہ دوستوں کو معلوم ہے ہمارا ایک مبلغ امریکہ پہنچ چکا ہے۔ سر دست اُس کا پاسپورٹ صرف تعلیم کے لئے ہے بینی اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ وہاں یونیورسٹی میں داخل ہو اور اپنی پڑھائی جاری رکھے۔ اس لئے تعلیم کے مکمل ہونے کے بعد سوائے خاص صور توں کے اُسے گور نمنٹ کے قاعدہ کے مطابق ہندوستان واپس آنا پڑے گا۔ لیکن ہم نے اس امید کے ماتحت انہیں وہاں بھوادیا تھا کہ جب جنگ کا زور کم ہوگا تو ہم بعض اُور مبلغ امریکہ میں اس امید کے ماتحت انہیں وہاں جو او جازت نہ بھی دی گئی تب بھی واپس آکر وہ دوبارہ امریکہ میں داخلہ کی کو شش کر سکتا ہے۔ اب ایک اُور مبلغ کے لئے خدا تعالیٰ کے فضل سے ڈالر ایک بھونی کی منظوری حاصل ہوگئی ہے اور وہ ویزا کے متعلق کو شش کرنے گئے ہیں۔ اگر امریکن گور نمنٹ نے انہیں ویزادے دیاتو قریب ترین عرصہ میں وہ بھی وہاں پہنچ سکیں گے۔

امریکہ کاملک اتناوسیج ہے کہ وہ ہندوستان سے قریباً دو گناملک ہے۔ ہندوستان کارقبہ تیس لاکھ مربع میل سے بھی اوپر ہے۔اتنے وسیع تیس لاکھ مربع میل سے بھی اوپر ہے۔اتنے وسیع رقبہ میں اور ایسے لوگوں میں جو رات اور دن دُنیوی کاموں میں مشغول رہتے ہیں، تبلیغ کرنا

ِئی آسان کام نہیں۔ ہمارامشن اِس وقت صرف شکا گو میں ہے واقع ہے۔ گویاامریکہ میں ہماری تبلیغ کی مثال کو یوں سمجھنا چاہئے جیسے ہندوسان میں کو ئی مشن شمیر میں کھول دیاجائے یاشملہ میں کھول دیاجائے اور امریکہ اور انگلشان میں بیر رپورٹیس شائع ہوں کہ ہندوستان کا مشن یوں کام کر رہاہے۔اب بظاہر وہاں کاہر شخص پیہ سمجھے گا کہ بیہ مشن کراچی میں بھی تبلیغ کررہاہے،حیدر آباد سندھ میں بھی تبلیغ کررہاہے،ملتان میں بھی تبلیغ کررہاہے،لاہور میں بھی تبلیغ کر رہاہے، پشاور میں بھی تبلیغ کر رہاہے، دہلی میں بھی تبلیغ کر رہاہے،الہ آباد میں بھی تبلیغ کر رہاہے، لکھنو میں بھی تبلیغ کر رہاہے، بنارس میں بھی تبلیغ کر رہاہے، کلکتہ میں بھی تبلیغ کر رہاہے، ڈھاکہ میں بھی تبلیغ کر رہاہے، شیلانگ<u>1</u> میں بھی تبلیغ کر رہاہے۔ اسی طرح اُڑیسہ اور مدراس اور تبمبنی وغیر ہ سب جگہ تبلیغ کر رہاہے حالا نکہ باقی سب علا قوں کو بیہ پیتہ بھی نہیں ہو گا کہ کوئی مشن ہندوستان میں کام کر رہاہے کیو نکہ کہاں کشمیراور کہاں مدراس اور پشاور اور کلکتہ اور کراچی اور ملتان اور ڈھاکہ وغیرہ۔ مگر چونکہ رپورٹوں میں ہندوستان کے مشن کا نام شائع ہو گالوگ ہیہ سمجھیں گے کہ بیہ مشن ہندوستان میں بڑا بھاری کام کر رہاہے۔ یہی حال بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک حال امریکہ کی تبلیغ کا ہے۔ ہماری جماعت کے لوگ جب سنتے ہیں کہ ہماراایک مشن یونائیٹٹر سٹیٹس امریکہ میں کام کر رہاہے تووہ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اس ایک مشن کے ذریعہ سارے امریکہ میں ہماری آواز پہنچ رہی ہے اور اب اس کا فتح کرنا بالکل آسان ہو گیاہے حالا نکہ ہمارا مشن شال کے ایک شہر شکا گو میں ہے جو مشرقی اور مغربی ممالک سے ایک ایک ہزار میل کے فاصلہ پر ہے اور جنوبی ممالک سے دو ہز ار میل کے فاصلہ پرہے۔ جیسے برماکے مشن کا پنجاب پر یا جمبئی پر یا مدراس پر کوئی اثر نہیں ہو سکتااسی طرح شکا گو کے مشن کامشر قی اور مغربی اور جنوبی ممالک پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ صرف ارد گر د کے تین جار سو میل کے حلقہ میں ہمارے مبلغ کو جب فرصت ملے تووہ چلاجا تا ہے۔ اور یہ فرصت بھی در حقیقت مصنوعی فرصت ہوتی ہے ورنہ اگر لاہور کے مبلغ کواپنے علاقہ کے لئے فرصت نہیں مل سکتی جس کی آبادی شکا گو سے چھٹا حصہ کم ہے اور جس کی شہر ت اور اہمیت شکا گو کے ارویں حصہ کے برابر بھی نہیں تو شکاگو کے مشنری کو ارد گر د کے علاقوں کے ۔

فرصت مل سکتی ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ شکا گو کے مشنری ک لئے ہی کہاں وقت مل سکتا ہے۔ جس میں وہ رہتا ہے۔ شکا گو کی آبادی پچاس لا کھ سے اوپر ہے۔ گو یا جتنی آبادی صوبہ سر حد کی ہے اس سے کہیں زیادہ صرف ایک شہر شکا گو کی آبادی ہے اور جتنی آبادی سارے صوبہ سندھ کی ہے اس کے قریب قریب اس کی آبادی ہے۔ صوبہ سندھ کی آبادی ساٹھ لاکھ ہے اور صوبہ ُسر حد کی آبادی چھتنیس لاکھ۔ گویاسندھ کی آبادی کے قریباً برابر اور صوبہ ُس حد کی آبادی ہے قریباً ڈیوڑھی امریکیہ کے صرف ایک شیم شکا گو کی آبادی ہے۔ پس وہ شہر، شہر نہیں بلکہ در حقیقت ایک ملک ہے اور ایک ملک میں تبھی بھی ایک مبلغ کافی نہیں ہو سکتا۔ گیامہ کہ لوگ میہ کہیں کہ جب ہم نے صوبہ سر حدمیں ایک مبلغ رکھا ہواہے تو کیا وہ عرب اور ایران اور افغانستان کی خبر نہیں رکھ سکتا۔ جس طرح وہ بیو قوفی کا فقرہ ہو گا اسی طرح پیہ بھی ایک احمقانہ خیال ہے کہ جب ہم نے شکا گومیں ایک مبلغ رکھا ہوا ہے تو کیاوہ سارے امریکہ کی خبر نہیں رکھ سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی اُور علاقہ کا تو ذکر ہی کیاہے ہمارا ا یک مبلغ صرف شکا گو کے دسویں حصہ کی بھی خبر نہیں رکھ سکتا۔ ایک مبلغ اگر صحیح طوریر کام ے اور محنت اور دیانتداری کے ساتھ اپنے وقت کا استعمال کرے تووہ صرف تین جار لا کھ کی آبادی کواپنی طرف متوجه کر سکتاہے لیکن جو بچاس ساٹھ لا کھ کی آبادی کاشہر ہواس میں ایک مبلغ نہیں بلکہ چو دہ پندرہ مبلغ ہونے جائئیں۔ تب اس میں بلچل پیدا ہو سکتی ہے۔ اور جب کسی ا یک مبلغ کے ذریعہ ایک شہر میں بھی آ واز نہیں پہنچ سکتی تووہ علاقے جویندرہ پندرہ سو ہادو دوہز ار یا اڑھائی اڑھائی ہز ار میل کے فاصلہ پر ہیں اُن تک ہماری آ واز کہاں پہنچ سکتی ہے اور ان کو پیے یتہ بھی کس طرح لگ سکتاہے کہ ہمارے ملک میں اسلام کا کوئی مبلغ رہتاہے۔

ہماری تبلیغ کی مثال تو وہی ہے جیسے کہتے ہیں کہ کوئی مچھر ایک بیل کے سینگ پر ہیڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بیل سے کہنے لگا۔ بھائی بیل! مَیں بھی حیوان ہوں اور تم بھی حیوان۔ ہماری اور تمہاری آپس میں برادری ہے۔ یہ آدمی ہم پر بھی ظلم کرتے ہیں اور تم پر بھی۔ ہمیں بھی۔ اس لئے ہمارااور تمہارا توجوڑ ہے لیکن ان کا اور ہمارا کوئی جوڑ نہیں۔ مَیں اس وقت تھک کر تمہارے سینگ پر بیٹھ گیا تھا۔ اگر تمہیں بوجھ معلوم ہو

۔ بیل نے اسے کہا مجھے تو بیہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ تم میر۔ بیٹھے کب تھے۔ یہی حال وہاں کی تبلیغ کا ہے۔ اگر ہم امریکہ کے لو گوں سے کہیں کہ بتاؤ ہماری نبلیغ کاوہاں کتنازور ہے؟ تووہ جائز اور صحیح طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ آپ کا کوئی مبلغ ہمارے ہاں کام کر رہاہے۔ آخر دو ہز ار میل کا فاصلہ کوئی معمولی فاصلہ نہیں ہو تا۔ یہاں سے دوہز ار میل کے فاصلہ پر مکہ مکر مہ ہے۔ مگر کیااس جگہ کے کسی مولوی کا ہمیں پتہ لگ سکتا ہے حالاتکہ مکہ مکرمہ ایک ایس جگہ ہے جہاں جے کے لئے اکثر لوگ آتے جاتے ہیں۔ لیکن شکا گو کی طرف توکسی کا جانا ضروری نہیں ۔ وہ حج کا مقام نہیں ہے کہ امریکہ کے لوگ وہاں اکثر آتے جاتے ہوں۔ ایسی صورت میں بہر حال ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم یے دریے اپنے علاءاور مبلغین کوامریکہ میں بھجوائیں اور تبلیغ کو صحیح پیانہ پروسیع کریں۔ فی الُحال میری سکیم کے مطابق تین آدمی امریکہ کے لئے مقرر ہو چکے ہیں۔ ایک دوست پہنچ چکے ہیں، ا یک دوست کا پاسپورٹ مکمل ہو چکا ہے لیکن امریکن گورنمنٹ کا ویزا انھی نہیں ملا 🖈 اور جب تک ویزانہ ملے اس وقت تک اطمینان نہیں ہو سکتا۔ اور ایک کا یاسپورٹ ابھی تیار ہونے والا ہے۔ لیکن یہ تینوں مبلغ اگر وہاں پہنچ بھی جائیں تب بھی اس شہر کے لئے کافی نہیں ہو سکتے۔ ہمیں امریکیہ جیسے ملک کے لئے سینکڑوں بلکہ ہزاروں مبلغوں کی ضرورت ہو گی لیکن کم سے کم مشن جن کامیر ہے نز دیک امریکہ میں قائم کرنانہایت ضروری ہے نوہیں۔امریکہ کامغربی ساحل قریباً دو ہز ار میل لمباہے۔اس ساحل پر ہمیں تین مر کز قام کرنے چاہئیں۔ایک مر کز شال میں ہو، ایک مر کز وسط میں اور ایک مر کز جنوب میں۔اسی طرح مشرق میں ہمارا ایک مر کز شال میں ہو،ایک مر کزوسط میں ہواور ایک جنوب میں۔وسطی امریکہ کے شالی حصہ میں شکا گو میں ہمارا پہلے سے مر کز ہے۔لیکن اس کے علاوہ ہمیں اس علاقہ میں بھی دو اُور مر کز قائم کرنے کی ضر ورت ہے۔ایک مر کز وسطی وسط میں ہو اور ایک مر کز وسطی جنوب میں۔اگر ہم امریکہ میں نومر کز قائم کر دیں تب ہمارے یہ تبلیغی مر اکز ایسے ہوں گے جو ایک ایک ہز ار میل کے فاصلہ پر آسکیں گے یا دونوں جہات کو مد نظر رکھتے ہوئے یانچے یانچے سومیل کے فاصلہ پر آسکیں گے اور الی صورت ہوجائے گی جیسے ہماراا یک مشنری ملتان میں ہو اور ایک دہلی میں۔ ملتان اور دہلی میں جو فاصلہ ہے ویساہی فاصلہ ان نو مشنوں میں ہو گاجو امریکہ میں قائم کئے جائیں گے لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب تمام مشن قائم کر دیئے جائیں۔ اگر امریکہ میں ہمارے نو مشن ہوں اور ہر مشن میں چھ مشنری کام کر رہے ہوں توچون مشنریوں کی ہمیں صرف امریکہ کے لئے ضرورت ہوگی۔ اگر اس طرح ہم اپنے مشن وہاں قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہماری آواز کا امریکہ میں پہنچ جانا ممکن ہو سکتا ہے۔ گویقینی پھر بھی نہیں ہو گاکیو نکہ کروڑوں کی آبادی ہے۔ لیکن بہر حال اگر سامان اور ذرائع ہمیں میسر آجائیں تو ہم اپنی آوہم اپنی آواز ان نو مشنوں کے ذریعہ سے تمام امریکہ تک پہنچا سکتے ہیں لیکن یہ صرف ایک ملک کا معاملہ ہے۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ملک کی تبلیغ کے لئے بھی پورے معامان نہیں۔

میں نے متواتر اور مسلسل جماعت کو ان امور کی طرف توجہ دلائی ہے مگر میں دیکھا ہوں کہ ابھی تک جماعت کے ایک طبقہ میں اپنی ذمہ داری کو سبحنے کا پورااحساس پیدا نہیں ہوا۔ اس وقت یہاں (مسجد اقصلی میں) چار ہز ارسے اوپر احمد کی موجود ہیں۔ اگر چار ہز اراحمد کی مر دول میں ہی بیداری پیدا ہو جائے تو کیا یہ چار ہز اراحمد کی یہ سامان مہیا نہیں کر سکتے ؟ اسی طرح قادیان میں اِس وقت تین ہز ارسے اوپر مر دعورت طالب علم موجود ہیں۔ اگر تین ہز ارطالب علم موجود ہیں۔ اگر تین ہز ارطالب علم موجود ہیں۔ اگر تین ہز اول طالب علم ہی ہمارے کے اندر ہی دین کی خدمت کا احساس پیدا ہو جائے اور وہ دنیا کی خواہشوں اور کشتوں کو نظر انداز کر دیں تو کیا چند سالوں کے اندر اندر یہ تین ہز ارطالب علم ہی ہمارے لئے مستوں کو نظر انداز کر دیں تو کیا چند سالوں کے اندر اندر یہ ہیں لیکن چار مشکلات ہیں جو اس مبلغوں کی ایک معقول تعداد بہم نہیں پہنچا سکتے ؟ یقیناً مہیا کر سکتے ہیں لیکن چار مشکلات ہیں جو اس راستہ میں جائل ہیں۔

اول: طالب علم خو دالیی د نیامیں رہ رہے ہیں جس میں د نیا کاغلبہ اور د نیا طلبی کامر ض بہت وسیع ہو گیاہے۔

دوم: اساتذہ میں سے بھی ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو ان کو ور غلاتار ہتا ہے اور کہتا ہے کہ تبلیغ کے لئے اپنی زندگی وقف کرنے کی کیاضر ورت ہے۔ بعد میں ملاز مت اختیار کر کے تبلیغ کے لئے چندہ دیتے رہنا یہی بڑا کام ہے۔ یہ دوسر اشیطان ہوا۔

تیسرا: شیطان باپ ہو تاہے جو اپنے بچے سے کہتاہے کہ دیکھو میاں! میں نے تہمیں اِتناعر صہ تعلیم دلائی ہے اب میرے لئے گزارہ کی کوئی صورت نہیں۔ تمہارا کام یہ ہے کہ کماؤاور میرے گزارہ کا بندوبست کرو۔

چوتھی: شیطان ماں ہوتی ہے۔ جس وقت وہ تمام شیطانوں کو مار کریہ سمجھتا ہے کہ مَیں ہر قسم کے شیطانی جال سے آزاد ہو گیا ہوں اُس وقت ماں کے آنسواس کو پھر اسی شیطان کی بغل میں بھادیتے ہیں۔ جب وہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ بیٹا میں کیا کروں گی توماں کی مَیں اس کی ساری انانیت اور جر اُت اور بہادری کو پچل کرر کھ دیتی ہے۔ مگر باوجو دان چار شیطانوں کے بہت سے نوجوان ہیں جو ان کے بچندوں سے آزاد ہو کر خدا تعالیٰ کی فوج میں شامل ہو گئے ہیں اور در حقیقت یہی وہ لوگ ہیں جو جماعت کی بنیاد قرار دیئے جاسکتے ہیں۔

مجھے جیرت آتی ہے جب میں کورل آئی لینڈز (Coral Islands) کی حقیقت پر غور کرتا ہوں۔ میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ کورل آئی لینڈز کیڑوں کی موت کے بتیجہ میں تیار ہوئے ہیں۔ ایک کے بعد دوسر ااور دوسرے کے بعد تیسر اکیڑا مرتا چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ہوتے ہوتے وہ ایک جزیرہ بن جاتا ہے جس میں انسان بود و باش اختیار کرتا ہے۔ اگر ایک کیڑے میں یہ خواہش پائی جاتی ہے کہ میں مرکر دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اور اپنے وجو دسے ایک ایک بنیاد قائم کر دول جو سینگڑوں سال تک لوگوں کے کام آتی چلی جائے تو کیسا ذکیل اور نیاب فیاب جو یہ خواہش نہیں رکھتا کہ میں اگر مرتا ہوں تو بے شک مر جاؤں لیکن نیاب وہ انسان ہے جو یہ خواہش نہیں رکھتا کہ میں اگر مرتا ہوں تو بے شک مر جاؤں لیکن میں بسر میں ایک ایک بیاد تاہ کی بیار ہے جو بیکاری میں بسر موتی ہے۔ کیساشانداروہ فقرہ ہے جو ہندو بتان کے ایک مسلمان ہو شاہ کے منہ سے فکلہ میں گزر جاتی ہے۔ کیساشانداروہ فقرہ ہے جو ہندو بتان کے ایک مسلمان کے انترائی حصہ میں ہندو ستان کے تمام مسلمان بادشاہ وں میں سے صرف وہی ایک بادشاہ تھا جو غیر ت مند تھا۔ باقی سارے مسلمان بادشاہ (خواہ مسلمان لیڈر اور مسلمان اخبارات ججھے کتنا بی بڑر ہے بیتر ہی تھے جنہوں نے موقع پر غداری اور بے غیرتی کا مظاہرہ کیا۔ خواہ وہ بی بی تھے جنہوں نے موقع پر غداری اور بے غیرتی کا مظاہرہ کیا۔ خواہ وہ بی بی تھے جنہوں نے موقع پر غداری اور بے غیرتی کا مظاہرہ کیا۔ خواہ وہ بی بی تھے جنہوں نے موقع پر غداری اور بے غیرتی کا مظاہرہ کیا۔ خواہ وہ بی بی تھے جنہوں نے موقع پر غداری اور بے غیرتی کا مظاہرہ کیا۔ خواہ وہ

د ہلی کے بادشاہ تھے یا حیدر آباد کے بادشاہ تھے یا اورھ کے بادشاہ تھے یابگال اور ارکاٹ 2 کے بادشاہ تھے۔ وہ سارے کے سارے بے غیر تی اور بے دینی کا مظاہر ہ کرنے والے تھے۔ اگر کسی شخص نے غیر ت کا صحیح مظاہر ہ کیا تو وہ وہی شخص تھا جس کے نام پر مسلمان اپنی بد بختی سے کُتُوں کا نام رکھتے ہیں یعنی سلطان ٹیپو۔ مجھے اس وقت یاد نہیں کہ اس کانام کیا تھا شاید حیدر الدین یا اس سے ملتا جلتا لیکن بہر حال اس کے نام کے ساتھ ٹیپو کا لفظ ایسے طور پر مشہور ہو جاتی ہے۔ ممکن ہے میں اُل کہتے ہیں اور جو عوام الناس میں نام کے حصہ کے طور پر مشہور ہو جاتی ہے۔ ممکن ہے اس زمانہ میں ٹیپو کے کوئی معنے بھی ہوں لیکن اب ہمارے ملک میں کتوں کا نام ٹیپور کھا جاتا ہے اور کسی کو بیتہ بھی نہیں ہو تا کہ وہ ایک مسلمان بادشاہ کی ہتک کر رہا ہے۔

حضرت مسیح موعود علیه الصلوٰۃ و السلام پر لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ آپ عیسائیوں کے خوشامدی تھے اور اسلام اور مسلمانوں کی عظمت نَعُوْذُ بِالله آپ کے دل میں نہیں تھی۔ یہ الگ سوال ہے کہ آپ خدا تعالیٰ کے مامور تھے اور آپ نے اسلام اور مسلمانوں عظمت قائم کرنے کے لئے وہ کچھ کیاجو گزشتہ تیرہ سوسال میں اور کسی مسلمان نے نہیں کیا۔ لیکن مَیں اس وقت دنیوی حُبّ وطنی اور حُبّ قومیت کے لحاظ سے آپ کا ایک واقعہ سنا تا ہوں۔ مجھے یاد ہے جب مَیں چھوٹا تھا تو چو نکہ عام طور پر مَیں یہی سنتا تھا کہ لوگ اینے کُتّوں کو ٹییو ٹییو کہہ کر پکارتے ہیں۔اس لئے مَیں سمجھتا تھا کہ ٹیپو کُتے کاہی نام ہو تاہے۔ایک دن ایک کُتّا سامنے آیا۔ مَیں نے اپنی انگلی آگے کی اور کہاٹیپوٹیپوٹیپوٹیپو۔ میری زبان سے یہ الفاظ ا بھی نکلے ہی تھے کہ مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بڑے غصہ سے یہ آواز آئی کہ کیا تے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی۔ایک مسلمان بادشاہ کا نام ایک کتے کو دیتے ہو۔اس دن مجھے پہلی مرینبہ معلوم ہوا کہ ٹیپوکسی مسلمان بادشاہ کا نام ہے۔ بعد میں سکولوں میں تاریخ پڑھی تو حقیقت واضح ہوئی اور پیۃ لگا کہ وہ کون تھا۔ جب ٹیبیوا نگریزوں سے لڑر ہاتھا، جب ٹیبیو ہندوستان ں پر انتہا ہوں سے اپنی مدد کے لئے خط و کتابت کر رہا تھا، جب ہندوستان کے مان باد شاہ جھوڑ،وہ ہندوستان کے باہر کے مسلمان اور غیر مسلم باد شاہوں سے بھی خطو کتابت چنانچہ نپولین سے بھی وہ خط و کتابت کر رہاتھا، اسی طرح ایران کے باد شاہ اورٹر کی .

لمانوں کی عظمت چلی گئی توعیسائیت غالب آ جائے گی اور پھ بھی نقصان پہنچے گا۔ تم جو بھی شر طیں طے کرو، مجھے سب منظور ہیں۔لیکن آؤاس مو قع یر ہم متحد ہو کرعیسائیت کو اس ملک سے نکال دیں۔اس وقت کسی کی غیرت جوش میں نہ آئی اور کوئی باد شاہ اس کی مدد کے لئے نہ اٹھا۔ نپولین اپنے سیاسی مصالح کے ماتحت اس کی مد د کے لئے آنے پر تیار ہواکیکن خو د مسلمانوں نے اسے شام میں شکست دے دی۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اگر نپولین آتا تووہ اچھاسلوک کرتا۔ ممکن ہے وہ انگریزوں سے بھی بدتر سلوک کرتالیکن سلطان ٹیبونے اس سے بھی دریغ نہیں کیا کہ وہ نپولین کواپنی مد دکے لئے بلائے۔جب حیدر آباد مسلمان ریاستوں کی مددسے انگریزی فوج ٹیبویر غالب آگئی تو آخر سلطان ٹیبواینے محصور ہو گیا۔ ایک دن امر اء میں سے بعض نے انگر ہزوں سے رشو قلعہ کا دروازہ کھلوا دیا۔وہ ایک جگہ فصیل کے پاس کھڑاا نگریزی فوجوں سے اپنی فوج کو لڑارہا تھا۔ خندق پاس تھی اور وہ اپنے سیامیوں کو مختلف احکام دے رہا تھا کہ اس کا ایک جانباز سیاہی دوڑ تاہواآ یااور اس نے کہاحضور!کسی غدار نے قلعہ کا دروازہ کھول دیاہے اور ایکہ انگریزی فوج آپ کی طرف بڑھتی چلی آر ہی ہے۔اب ایک ہی صورت نگلتی ہے کہ آپ کسی طرح جان بچا کریہاں سے نکل جائیں۔اُس وقت ٹیپو نے نہایت ہی حقارت اور غصہ کی نگاہ سے دیکھااور کہاکیافضول مشورہ دیتے ہو!!ایک شیر کی دو گھنٹہ کی زندگی گیدڑ کی سوسال کی زندگی ہے بہتر ہوتی ہے۔ یہ کہااور تلوار تھینچ کر میدان میں کُودیڑااور وہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ در حقیقت بات یہی ہے کہ ہر غیرت مندانسان کی ایک گھنٹہ کی زندگی گیدڑ کی سوسال کی زند گی سے بہتر ہوتی ہے۔اگر ہندوستان کے ایک شکست خوردہ مسلمان باد شاہ اسلام کی عزت بحیانے کے لئے ایک گھنٹہ کی موت کوسوسال کی زند گی پر ترجیح دیتاہے تووہ کیہ جویہ خیال کر تاہے کہ میری چالیس یا پچاس پاسا ٹھ یاسوسال کی زند گی جس میں مَیں نو کری اور دوسروں کی غلامی کے سوا کوئی اُور کام نہیں کر سکوں گا، وہ اسلام کے لئے مر جانے سے ا ۔ یقیناً وہ مجنون ہے۔ یقیناً اس کی عقل پر پر دہ پڑا ہوا۔

لڑتے لڑتے مر جانا انسان کی اس سو اور کروڑوں بلکہ اربوں گنازیادہ بہتر ہے جو کسی اَور کام میں صَرف ہو۔ اور بیہ کام ایسانہیں جو ہماری جماعت نہ کر سکے۔ سینکڑوں نوجوان ہیں جنہوں نے اسلام کے لئے اپنی زند گیاں پیش ے اس بات کا ثبوت مہیا کر دیا ہے کہ یہ کام ہماری طاقتوں اور قوتوں کے اندر ہے اور ہمارے اخلاص اور ایمان کا یہی تقاضا ہے کہ ہم ان قربانیوں میں حصہ لیں۔ اگر سینکڑوں نوجوان ایک کام کر سکتے ہیں تو وہ سینکڑوں اور ہز اروں نوجوان کیوں ایسانہیں کر سکتے جو ابھی اس تحریک میں حصہ نہیں لے سکے۔ پروانے آگ میں جلتے چلے جاتے ہیں مگر بعد میں آنے والے پروانے بیچھے نہیں مٹتے بلکہ وہ اَورزیادہ جوش اور زیادہ زور کے ساتھ آگ میں گرناشر وع ہو جاتے ہیں۔ کیاانسان ہی ایسے گندے مقام پر ہے کہ قربانی کرنے والوں کی قربانی کو دیکھ کر اس میں جوش پیدا نہیں ہو تا اور وہ اس سے بھی زیادہ جوش سے آگے نہیں بڑھتا جس جوش ہے ایک پر وانہ آگ کی طرف بڑھتا ہے۔ پھر صرف امریکیہ کاہی سوال نہیں اَور ممالکہ بھی جوں جوں ہمارے مبلغ جا رہے اور تبلیغ کے راشتے گھل رہے ہیں ہمیں اس بات کی ضرورت محسوس ہو گی کہ ہم ان کی طرف زیادہ سے زیادہ مبلغین بھجوائیں اور ان کے مطالبات کو پورا کریں۔ انھی پرسوں تار آیاہے کہ ہمارے وہ مبلغ جو فرانس کے لئے مقرر کئے گئے تھے اور جوانگلستان میں اب تک ویزا کاانتظار کر رہے تھے ان کو فرانسیسی گورنمنٹ نے ویزا دے دیاہے اور وہ چند د نوں میں ہی فرانس کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ ہم نے فرانس میں دو بلغ بھیجے ہیں۔ لیکن سوال ہیہ ہے کہ کیا فرانس جیسے ملک میں دومبلغ کافی ہوسکتے ہیں؟ وہ فلسفہ کا ۔، وہ دہریت کا ملک، وہ عیاشی کا ملک جن کی راتیں بھی دن ہوتی ہیں اور جن کے دن تو پچھ ایسی چیز ہوتے ہیں جن کو ہم پہچان بھی نہیں سکتے۔ان کی اصلاح اور بیداری کے لئے دومبلغ کیا کام کرسکتے ہیں۔مَیں نے ہیر س دیکھاہواہے اور مَیں نے ہیر س کاوہ میدان بھی دیکھاہے جس کا نام پیر س کے لو گوں نے شانز الیزا(Shanzelize) یعنی جنت کی گلی ر کھاہوا ہے۔ واقع یہ ہے کہ اگر کسی انسان کی آئکھیں بند کرکے اس کو اس میدان میں لا یا جائے اور اس کے بعد آ تکھوں پر سے پٹی اتار دی جائے تو تاریک ترین رات کے نصف

میں بھی یہ بات نہیں آسکتی ّ ہے کیونکہ ہز اروں ہز ار کینڈل یاور کے ہز اروں ہز ارلیب جل رہے ہوتے ہیں اور نسی انسان میں بھی نہیں آ سکتا کہ مُیں اس وقت رات میں سے گزر رہاہوں۔ اپنے آرام اور اپنی آساکش اور اپنی عشرت کے لئے ایسے ایسے سامان مہیا کئے ہوئے ہیں، ان کو نے کے لئے دو آدمی کہاں کافی ہو سکتے ہیں۔ یقیناً جب بیہ مبلغ وہاں جائیں گے تو ہم سے اُور آ د می مانگییں گے ، پھر اَور آ د می مانگییں گے ، اور پھر اَور آ د می مانگییں گے۔ اس کے علاوہ اٹلی میں ہمارے دومبلغ پہنچ چکے ہیں۔ ہمارا پہلا مبلغ جو اٹلی میں مقیم تھاوہ بیاریڑاہے کیونکہ ٹکرلگ کر اس کی آنکھ پر چوٹ آئی تھی جس سے اس کی بینائی کو صدمہ پہنچا۔ اب سناہے اس کی بینائی ِست ہو گئی ہے اور وہ خطرے سے نکل گیاہے لیکن ابھی کام نہیں کر سکتا۔ ایک تار میں ہیہ بھی بتایا گیاہے کہ کسی نومسلم نے ہالینڈ میں اس بات کا انتظام کیاہے کہ سمس صاحب ہالینڈ جاکر کچھ دن رہ سکیں۔ ہم نے تین مبلغ جرمنی کے لئے مقرر کر کے یہال سے بھجوائے ہوئے ہیں یو نکہ جر من مشن قائم کرنے میں ابھی کچھ دیر ہے اور ہالینڈ میں فوری طور پر ضرورت موس ہو ئی ہے اس لئے مَیں نے ہدایت بھجوا دی ہے کہ جر منی کے مبلغوں میں سے دو مبلغ ہالینڈ چلے جائیں۔ جرمنی کی فوجی طور پر ابھی اس طرح نگرانی کی جارہی ہے کہ غیروں کو وہاں نے کی اجازت ہی نہیں دی جاتی۔ کہتے ہیں مختلف سوسائٹیوں کی در خواستیں گور نمنٹ کے پاس آئی ہوئی ہیں مگر ابھی تک اس نے کسی در خواست پر غور نہیں کیا۔ پس چو نکہ ہمارے وہ مشنر ی جو جر منی کے لئے تجویز کئے گئے تھے ابھی لندن میں ہیں اور وہ رستہ کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔اس لئے مَیں نے اس تار کے پہنچنے پر کہ ہالینڈ میں انتظام کیا جا چکاہے انہیں تار بھجوا دیاہے کہ جرمنی کے مشنریوں میں سے فی الحال دو کو ہالینڈ بھجوا دیا ئے۔ کیو نکہ ہالینڈ کے مشن کا انڈ و نیشیایعنی حاوااور ساٹر اسے بھی گہر ا تعلق ہے۔ میں ہماری ہنر اروں کی جماعت ہے اور چو نکہ ہالینڈ کی تبلیغ کا ساٹر ااور جاوا پر اس طرح انڑ ہو سکتا طرح انگلستان کی تبلیغ کا ہندوستان پر اثر ہو سکتا ہے۔ اس لئے مَیں نے ہدایت دے کے مبلغ ہالینڈ چلے جائیں۔ پھر جب نئے

جرمنی بھجوا دیا جائے گا۔ گریہ کہنا تو آسان ہے لیکن نئے مبلغین کا مہیا کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ پھر یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نئے مبلغ کہاں سے آئیں گے ؟اگر ہمارے نوجوانوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر دین کی بھٹی میں گر کر جل جانے کی خواہش پیدا نہیں ہوگی اور اگر وہ کیے بعد دیگرے اس جہاد کے میدان میں اس طرح گودتے ہوئے نہیں چلے جاتے کہ ہر شخص کو یہ محسوس ہو کہ ان کے نزدیک موت اور حیات بالکل یکسال چیز ہے تو یہ کام بھی سر انحام نہیں دیا جاسکتا۔

دیکھو کفر کے لئے بھی لو گوں نے جو قربانیاں کی ہیں وہ کچھ کم نہیں۔ جس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی تمام یورپین ممالک سے لڑائی کر رہاتھا، جس وقت جرمنی اور انگلستان اور فرانس اور آسٹریااور اٹلی اور بونان وغیر ہ سارے ملکوں کی فوجیں شام میں جمع ہو <sup>ت</sup>کئیں اور اسکیلے صلاح الدین ایوبی پر حمله کرر ہی تھیں۔ جس کاملک اتناہی تھا جتنی ہندوستان کی ایک ریاست ہوتی ہے مگر وہ انسان اپنی جانوں پر تھیل جانے والے تھے۔ وہ انسان ایمان کی خاطر ہر قشم کی قربانی والے تھے۔ ایک تن تنہا حچھوٹی سی ریاست پر سارے بورپ کی فوجوں نے حملہ کر دیا اور صرف بورپین فوجیں ہی نہیں بلکہ بورپ کے باد شاہ بھی وہاں چلے گئے اور انہوں نے جاہا کہ وہ ىب متحد ہو كراسلام كو كچل ڈاليں۔انگلستان كاباد شاہر چرڈ <u>3</u>اور فرانس كاباد شاہ فلپ بھى وہاں جا پہنچا۔ اسی طرح جرمنی، آسٹریلیا، اٹلی اور یونان وغیرہ کے سب گرینڈ ڈیوک (Grand Duke) بھی وہاں جا پہنچے۔ انگلستان کا باد شاہ جاہتا تھا کہ بیہ فتح میر سے نام پر ہو اور فر انس کا باد شاہ جاہتا تھا کہ یہ فتح اس کے نام پر لکھی جائے <sup>لیک</sup>ن خداچاہتا تھا کہ یہ فتح صلاح الدین ایوبی کے نام پر لکھی جائے اور آخر وہی ہواجو ہمارے خدانے چاہا۔ یورپ کی فوجیں شکست کھا کر واپس اَو ٹیس اور وہ اینے ارادوں میں بری طرح ناکام رہیں۔ بہ توجملہ معترضہ تھا۔ ان ایام میں جب فلپ نے دیکھا رجر ڈ کا زور بڑھتا چلا جارہاہے تواس نے اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کے باد شاہ سے مسمجھوتہ کیا کہ ہم دونوں مل کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کی کو شش چو نکہ سلطان صلاح الدین ایوبی ستّی باد شاہ تھا اور قرامطہ شیعوں میں سے ایک بگڑی ئی قوم تھی جو مصر کے فاظمی خاندان سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے اس مو قع کو

خلاف فله ش کریں۔ انہوں نے خیال کیا کہ اس کو شکست دینے کے بعد ہ ئے گا۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا اور آخری لئے فلی اور قرامطہ کا امام دونوں ایک پوشیدہ پہاڑی مقام پر جمع ہوئے۔وہ قرامطہ کا ہی ا یک قلعہ تھاجس میں فلپ قرامطہ کے امام سے ملنے کے لئے آیا۔ جب دونوں اکٹھے ہوئے تو فلپ نے قرامطہ کے امام سے کہا آپ کو پیۃ ہے مُیں فرانس کا باد شاہ ہوں اور اپنے ساتھ بہت بڑی فوجیں رکھتا ہوں لیکن مجھے بیہ معلوم نہیں کہ آپ کے پاس کتنی طاقت ہے جس کے ذریعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کوشکست دینے میں آپ میری مدد کرسکتے ہیں۔ چو نکہ ہم اس وقت آپس میں معاہدہ کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں اس لئے مجھے پیہ معلوم ہونا چاہئے کہ آپ میں نتی طاقت ہے۔ قرامطہ کے امام جس محل میں بیٹھے ہوئے تھے اس کے جاروں بورڈنگ تحریک جدید کی عمارت ہے اس طرز کی عمارت تھی۔ کئی منز لہ مکانات تھے اور ہر منزل پر کھڑ کیوں اور دروازوں کے چھجوں پر ننگی تلواریں لئے ساپھی پہرہ دے رہے تھے گویا نیچے سے اوپر تک جس قدر منزلیں تھیں ان میں سے ہر منزل کے ہر دروازے اور ہر کھڑ کی کے آگے ایک ایک چھجہ تھااور ہر چھجہ پر ایک ایک سیاہی ننگی تلوار لئے کھٹرا تھا۔ جب فلپ نے کہائمیں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی کیا طاقت ہے اور آپ میری کتنی مدد کر سکتے ہیں تو قرامطہ کے امام نے کہا آپ میری طافت دیکھناچاہتے ہیں۔ یہ کر اس نے اوپر آنکھ اٹھائی اور دوسیاہیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو اوپر کی منزل پر پہرہ دے رہے تھے اپنے سر کو نیجے جھکا دیا۔ اس کا اپنے سر کو پنچے جھکانا تھا کہ ان دونوں سپاہیوں نے پنچے چھلانگ لگا دی اور گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ فلی نے بیہ نظارہ دیکھا تو قرامطہ کے امام نے کہاشاید آپ کو خیال ہو کہ ان لو گوں کو پیتہ نہیں تھا کہ پنچے گرنے کا کیا نتیجہ ہو گا اور انہوں نے شاید نادانی سے ا لی۔اگران کوعلم ہو تا کہ ہم نیچے گر کر ہلاک ہو جائیں گے توابیانہ کرتے۔ مَیں اس شبہ کا بھی ازالہ کرناچاہتاہوں اوریہ بتاناچاہتاہوں کہ ان لو گوں کومیری ذات سے کتنااخلاص ہے۔ اس نے پھر اوپر کی ایک کھٹر کی کی طرف اپنی آنکھ اٹھائی اور دو سیاہیوں کی

اشارہ کرتے ہوئے اپنے سر کو نیچے جھکا دیا۔ اس کا سر جھکانا تھا کہ پھر دو سپاہی گرے اور گرکر گئڑے گئاوراس نے کہا میں اس وقت بیٹے نہیں سکتا پھر کسی وقت آپ کی ملا قات کے لئے آؤل گا۔ یہ وہ لوگ تھے میں اس وقت بیٹے نہیں سکتا پھر کسی وقت آپ کی ملا قات کے لئے آؤل گا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا محض ایک بناوٹ تھی اور اسلام کے اندر رخنہ ڈالنے کے لئے شیطانی تدابیر سے انہوں نے ایک جماعت قائم کی تھی مگر ان لوگوں کے اندر بھی اتناجوش تھا کہ اپنے امام کے ایک اشارہ پر وہ اپنی جانی قربان کرنے کے لئے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ کیا ایک احمد می کو اس سے کم قربانی دکھا کر اپنے دعویٰ ایمان کو ثابت کرنے کا یقین ہو سکتا ہے؟ اگر قرامطہ صرف فلپ کو یقین دلانے کے لئے اپنی جانیں نہیں دے سکتے ہیں تو کیا ہم اسلام کو بیانے کے لئے اس سے زیادہ جوش اور اخلاص کے ساتھ اپنی جانیں نہیں دے سکتے ہیں تو کیا ہم اسلام کو بیانے کے لئے اس سے زیادہ جوش اور اخلاص کے ساتھ اپنی جانیں نہیں دے سکتے ہیں تو کیا ہم اسلام کو بیانے کے لئے اس سے زیادہ جوش اور اخلاص کے ساتھ اپنی جانیں نہیں دے سکتے ہیں تو کیا ہم اسلام کو بیانے کے لئے اس سے زیادہ جوش اور اخلاص کے ساتھ اپنی جانیں نہیں دے سکتے ہیں تو کیا ہم اسلام کو بیانے کے لئے اس سے زیادہ جوش اور اخلاص کے ساتھ اپنی جانیں نہیں دے سکتے ہیں تو کیا ہم اسلام کو بیانے کے لئے اس سے زیادہ جوش اور اخلاص کے ساتھ اپنی جانیں نہیں دے سکتے ہیں تو کیا ہم اسلام کو بیانے کے لئے اس سے زیادہ جوش اور اخلاص کے ساتھ اپنی جانیں نہیں دے سکتے ہیں تو کیا ہم اسلام

بہر حال اب فرانس میں بھی ہمارے میلنے جارہے ہیں۔ پچھے مہینے اٹلی میں ہمارا مشن قائم ہو اتفااس مہینہ فرانس میں قائم ہو گیااور خداتعالی چاہے قوبالینڈ میں بھی قائم ہو جائے گا۔

پھر سین اور دو سرے ممالک میں ہمارے مبلغین جائیں گے اور ہر ملک جہاں ہمارے مبلغ جائیں گے وہاں سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لئے مانگ آئی شروع ہو جائے گی۔ اس وقت سب سے زیادہ مانگ جہاں سے آرہی ہے اور جس کے متعلق میں سمجھتاہوں کہ پچھ عرصہ کس سب سے زیادہ مانگ جہاں سے آرہی ہے اور جس کے متعلق میں سمجھتاہوں کہ پچھ عرصہ کس بی مانگ برابر بڑھتی چلی جائے گی وہ افریقہ کا ملک ہے۔ وہاں ترقی کے ایسے سامان پیدا ہو رہ بیل کہ جو اند ازہ ہم کرتے ہیں وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ ابھی ہمارے نئے مبلغوں کے جانے پر وہاں سے رپورٹ آئی ہے کہ ان مبلغین کو ایسے علاقوں میں بھوایا جارہا ہے جہاں احمدی تو دیر مولوی عبد الخالق صاحب روانہ کئے گئے ہیں۔ گولڈ کوسٹ کے ملک میں جہاں کے علاقہ کی رپورٹ ہے دو بڑی قوم میں بیں ایک اشانی اور دو سری فینٹی۔ جہاں تک لڑائی جھگڑے اور طابی اور فینٹی قوم کے لوگ کمزور ہیں۔ جب بھی طاقت کا سوال ہے اشانی قوم میں ہے اور مرکزی انجمن میں بھی زیادہ تراسی قوم کے لوگ کمزور ہیں۔ جب کوئی لڑائی ہوتی ہے اشانی قوم میں ہے اور مرکزی انجمن میں بھی زیادہ تراسی قوم کے لوگ شامل ہیں۔ ہماری عماعت کامر کزفینٹی قوم میں ہے اور مرکزی انجمن میں بھی زیادہ تراسی قوم کے لوگ شامل ہیں۔ ہماری عماعت کامر کزفینٹی قوم میں ہے اور مرکزی انجمن میں بھی زیادہ تراسی قوم کے لوگ شامل ہیں۔ ہمادی

اشا نٹی علاقہ شال میں فرانسیسی علاقہ سے ملتاہے اور اس پر عربی اثر بھی ہے ے حبثی ہیں بلکہ عرب آمیزش سے ایک ایساطبقہ بھی ان میں موجود ہے جس کی شکلیں عرب لو گوں سے ملتی جلتی ہیں۔ان لو گوں میں زیادہ تربُت پرست ہیں۔پرسوں مولوی عبد الخالق صاحب کا مجھے خط آیا کہ مَیں اس علاقہ میں گیا تولاری کے پہنچنے سے قبل ہی بہت سے لوگ بھوم کر کے جمع تھے۔جب میری لاری بینچی توانہوں نے شور میانا شروع کر دیا کہ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ \_ مَیں حیران ہوا کہ بیہ کون لوگ ہیں۔اتنے میں یکدم انہوں نے یو چھا کہ ہمارا مبلغ کہاں ہے؟ تب مجھے معلوم ہوا کہ بہ لوگ احمد یہ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ مجھے ایک مکان پر لے گئے، بڑی عزت سے تھہر ایااور ایک گھنٹہ تک باتیں ہوتی رہیں۔ آخر انہوں نے ہا کہ''اوہان ہن'' سے بھی آپ مل لیں۔ مَیں نے کہا'' اوہان ہن'' کیا چیز ہے؟انہوں نے لہا کہ ''اوہان ہن'' ہمارے ملک کا باد شاہ ہے۔ مَیں نے کہا۔ باد شاہ کیا؟ یہ تو انگریزی علاقہ ہے۔ مگر بہر حال مُیں نے کہا بہت اچھامُیں ان سے مل لیتا ہوں۔ جب مَیں اس کے محل پر پہنچاتواس نے میر ااستقبال کیا۔ در میان میں ترجمان بیٹھ گیااور ہم باتیں کرتے رہے۔ بعد میں مَیں نے تحقیقات کی تومعلوم ہوا کہ انگریزوں نے اشانٹی قبائل والوں کو تلوار کے زور سے فتح نہیں کیا جب باقی ملک انہوں نے فتح کر لیا تو اشانٹی والوں نے انگریزوں سے معاہدہ کر لیا۔ چنانچہ قانون ان کا اپنا چلتا ہے ، مجسٹریٹ ان کے اپنے ہوتے ہیں اور زمین بھی ان کی اپنی ہے۔ ا نگریزوں کابراہِ راست کوئی دخل نہیں ہو تا۔ اس جگہ پر سب سے زیادہ کثرت بُت پر ستوں کی ہے۔ دوسرے نمبر پر عیسائی ہیں اور تیسرے نمبر پر مسلمان ہیں۔ گویا بُت پر ستوں اور عیسائیوں کی کافی تعداد ہے لیکن مسلمان کمزور ہیں۔

تھوڑاہی عرصہ ہوا گولڈ کوسٹ کے علاقہ میں عیسائیوں نے ایک بہت بڑی میٹنگ کی تھی جس میں اس بات پر بہت زور دیا گیاتھا کہ مسلمانوں نے باتی علاقوں میں بہت بڑی تنظیم کر لی ہے۔ اب شال کے علاقوں میں ہمیں متحدہ حملہ کر دیناچاہئے تا کہ احمدیوں کے پہنچنے سے پہلے پہلے ہم سب علاقہ کو عیسائی بنالیں۔ پہلے وہاں صرف رومن کیتھولک والوں کا مشن تھا مگر اب تو اور بھی بہت سے عیسائی مشن کھل چکے ہیں اور سب نے مل کر اسلام پر دھاوا بول دیا ہے۔

پہنچ گئے۔اس علاقہ میں جیموٹے جیموٹے گاؤں ہوتے ہیں۔ کوئی یانچ گھر کا، کوئی دس<sup>ا</sup> کوئی بیس گھر کا، کوئی پچاس گھر کا۔ جہاں''اوہان ہن''ر ہتاہے وہ بھی ایک معمو مولوی عبد الخالق صاحب لکھتے ہیں مَیں نے دیکھا کہ اس قصبہ میں مس بحبر ہے اور وہ بھی بہت شکتہ اور خراب حالت میں لیکن عیسائیوں کے اس ح<u>پ</u>ھو میں چھ بڑے بڑے شاندار گرجے ہیں جولو گوں کی طبائع پر بہت بڑااثر ڈالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ب معمولی قصبه میں جب اتنے زیادہ گرجوں کو مَیں نے دیکھاتو مجھ پر گہر ااثریٹا اور مَیر الله تعالیٰ سے رورو کر دعائیں ما نگنی شر وع کر دیں کہ یااللہ! اس ملک میں عیسائیوں نے اتناقبضہ جمالیاہے کہ اب ان کامقابلہ کرنا کوئی آسان بات نہیں۔ یہ وہ ملک ہے جس پرپہلے مسلمانو قبضہ تھااور مسلمانوں نے ہی اس کو فتح کیالیکن آج چاروں طرف عیسائیت ہی عیسائیت ً ر ہی ہے۔ مَیں حیران ہوں کہ اس کا کس طرح مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں رات جب مَیں سویا تو مَیں نے خواب میں دیکھا کہ مَیں اپنے قصبہ واقع ضلع گجرات میں ہوں اور ہمارا مز ارع آکر کہتاہے کہ کیکر پھر نکل آیاہے۔ مَیں اس سے کہتاہوں کہ اب کی دفعہ کیکر کواس طرح جڑسے کاٹو کہ وہ پھرنہ نکل سکے۔اس سے مجھے خیال پیداہوا کہ شاید اللہ تعالٰی کو مامان کر دے جس سے عیسائیت کمزور ہو جائے اور اسلام کی ترقی کے آثار اس ملک ہو جائیں۔ پھر مُیں اُور علا قوں میں گیا تو دورہ کرتے ہوئے مُیں نے ہر جگہ یہی دیکھا کہ عیسائیت کازور ہے اور وہ جگہ جگہ اپنے سکول اور مشن قائم کر کے اسلام کی اشاعت میں رو کیں پیدا کررہے ہیں۔اس پرمیرے دل میں خیال آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں زمین د تو ہم اس جگہ اپنی ایک یو نیورسٹی قائم کر دیں۔اور جس طرح پر انے زمانے میں یہاں یو نیورسٹی بنائی تھی اور ہز اروں طلباءاس یو نیورسٹی سے تعلیم جا' بھی ایک ایسی یونیور سٹی قائم کر دیں جہاں اسلام کے مبلغ تیار ہوا کریں اور وہ اس یونیور سٹی ل کر کے سارے علاقوں میں پھیل جایا کریں۔ یہ خیال مجھ پر اس قدر غالب آگیا لڑ گڑ اکر اللّٰہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی شر وع کر دیں اور

۔ آج ہمارے پاس سامان کم ہیں اور احمدی بہت کمزور ہیں۔ لیکن کیا کوئی صورت نہیں ہوسکتی کہ ہمیں آج زمین کاایک وسیع ٹکڑامل جائے جس پرکسی آئند یونیورسٹی کی بنیادر کھ سکیں؟ چنانچہ مَیں نے اپنے تر جمان سے کہا کہ آج تو ہماری طافت نہیں کہ ہم کوئی یو نیورسٹی قائم کر سکیں لیکن اگر آج ہمیں زمین کا کوئی وسیع ٹکڑامل جائے تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ کسی وقت ہم اپنی یو نیور سٹی قائم کر لیں۔ تم مجھے بتاؤ کہ کیا کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ ہمیں اس غرض کے لئے زمین مل جائے؟ اس نے کہا کیوں نہیں۔ آپ ''اوہان ہن' ملیں اور اپنی اس خواہش کا اظہار کریں۔وہ باد شاہ ہے اور آپ کواس غرض کے ۔ سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا وہ دے دے گا۔ آپ اس سے ذکر کریں۔ وہ علاقے گو چھوٹے حچوٹے ہیں مگر خواہ دس مربع میل کا کوئی حاکم ہو، وہ اپنے علاقہ میں باد شاہت کے اختیارات ر کھتا ہے۔اس علاقہ کا اوہان ہن احمد ی ہو چکا ہے۔اس کا باقی خاند ان توسب کاسب بُت پرست ہے لیکن وہ خود احمدی ہے۔ ترجمان نے مجھ سے کہا کہ آپ اس سے کہیں وہ ضرور زمین دے گا۔ چنانچیہ دوسرے دن ہم مل کر اس کے پاس گئے اور مَیں نے کہا۔ میرے دل میں خیال آیا ہے کہ اگر آج ہمیں یہاں زمین کا کوئی ٹکڑا مل جائے تو آئندہ کسی وقت ہم اس پر اپنی عمارتیں کھڑی کر کے سکول قائم کر دیں اور پھر رفتہ رفتہ اس سکول کو وسیع کرتے جائیں لیکن ہمارے یاس عمار توں کے لئے فوری طور پر کوئی سامان نہیں۔اگر زمین ہو گی تو جماعت کو تحریک ہوتی رہے گی کہ اس زمین کو آباد کیا جائے۔ اور پھر ممکن ہے آج سے جالیس یا پچاس سال کے بعد اس پر ہم عمار تیں کھڑی کر لیں۔ میر ی خواہش ہے کہ اس وفت ہمیں زمین مل جا. عمار تیں وغیر ہ ہم بعد میں بنالیں گے۔ کیا آپ اس بارہ میں کچھ مد د کر سکتے ہیں؟اس۔ ہاں۔ مَیں اس غرض کے لئے آپ کو زمین دے سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے دوسر اپنے کونسلروں کو بلوایااوران کے سامنے بیہ تجویز پیش کی۔اتنے میں ہم بھی وہاں پہنچ گئے۔اس مشیر وں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔بے شک انہیں زمین دے دی جا

ہوسا قوم جو اسلام کی تبلیغ کرنے والی ہے اس کی بھی وہاں بستیاں ہیں۔ انہوں نے وہاں جاکر ایک مربع میل یعنی پونے آٹھ سوایگر زمین ہمیں دے دی۔ میں نے پھر کہا کہ آپ نے جو یہ زمین دی ہے اس کے متعلق یہ امریادر کھیں کہ ہم اسے فوراً آباد نہیں کر سکیں گے۔ معلوم نہیں آج سے چالیس یا بچپاس سال کے بعد ہم اس زمین کو آباد کریں۔ سر دست ہمارے پاس کوئی روپیہ نہیں جس سے ہم اس زمین پر اپنی عمار تیں کھڑی کر سکیں اس لئے اگر اس زمین کو آباد کرنے میں ہماری طرف سے دیر ہو تو آپ ہمیں طعنہ نہ دیں۔ وہ کہنے لگا میں یہ زمین اب احمد یہ جماعت کو دے چکا ہوں۔ آپ خواہ بچپاس سال کے بعد اس پر کوئی عمارت بنوائیں یا سوسال کے بعد اس پر کوئی عمارت بنوائیں یا سوسال طور پر کاغذات تیار کئے جارہے ہیں جب مکمل ہو گئے تو قبالہ 4 قادیان بھیج دوں گا۔

اب بظاہر حالات خدا تعالی نے وہاں ہماری ترقی کا ایک سامان پیدا کر دیا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے متعلق بعد میں کیا صورت رو نما ہو۔ ممکن ہے حکام کو پتہ گے تو انگریزی حکومت زور دے کر اس حکم کو منسوخ کرا دے لیکن بظاہر اوہان بمن نے اس بارہ میں قطعی فیصلہ کر دیا ہے، نشانات لگائے جارہے ہیں اور انسپیٹروں سے اس نے کہہ دیا ہے کہ تین چار دن کے اندر اندر نشان لگا کر کاغذات کو سرکاری لحاظ سے مممل کر دیا جائے اور میرے دستخط بھی کروا لئے جائیں اور پھر ان کو قبالہ دے دیا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ جب اس علاقہ میں زمین لے لئی تو لاز ما پھر علاقہ میں وہاں عمار تیں بھی بنانی پڑیں گی، سکول بھی جاری کرنا پڑے گا اور پھر سکول کے لئے اور علاقہ کی تبلیغ کے لئے ہمیں مدر س بھی بھجوانے پڑیں گے۔ اگر وہاں کے لوگ ناواقف ہوتے ہوئے اور بُت پرستوں کے اور مبلغ بھی بھجوانے پڑیں گے۔ اگر وہاں کے لوگ ناواقف ہوتے ہوئے اور بانی کر دیا ہے اندر کیوں نہیں ہو گا؟ اور اگر وہاں کے لوگ اسلام اور احمدی ہوتے ہوئے یہ قربانی کر دیے ہیں تو ہمیں ان کو یو نہی جبوڑ دیں گے؟ اگر لوگ اسلام اور احمدیت کے لئے قربانی کر دہ ہیں تو ہمیں ان سے بہت زیادہ قربانیاں کرنی پڑیں گی۔ پس افریقہ میں جس قدر مبلغ پہلے بھوائے جا بھے ہیں ان سے بہت زیادہ قربانیاں کرنی پڑیں گی۔ پس افریقہ میں جس قدر مبلغ پہلے بھوائے جا بھے ہیں ان سے بہت زیادہ قربانیاں کرنی ہم ان کو یو ہمیں ان سے کئی گنازیادہ مبلغین کی ہمیں اس ملک کے لئے ضرورت ہے۔ افریقہ کے علاقہ میں ایک ہے بھی فائدہ میں ایک ہے بھی فائدہ ہے کہ

انٹر نس(Entrance) یاس نوجوان بھی وہاں کام دے سکتے ہیں، َ یاس لو گوں کی ضرورت نہیں۔ کچھ مولوی فاضلوں کی بے شک ضرورت ہے لیکن زیادہ مولوی فاضلوں کی نہیں۔ہر علاقہ میں اگر دودو تین تین مولوی فاضل ہو جائیں نو کافی ہیں۔باقی س میں معمولی عربی پڑھے ہوئے نوجوان بھی کام دے سکتے ہیںاور انٹرنس پاس بھی کام دے سکتے ہیں۔ بہر حال مَیں سمجھتاہوں قریب ترین عرصہ یعنی دو تین سال میں ہی ہمیں ڈیڑھ دوسو آ د می وہاں رکھنے پڑیں گے۔ اس وقت بارہ کے قریب مبلغ وہاں پہنچ چکے ہیں۔ ایک گریجوایٹ کو ولایت میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے بھیجا گیاہے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسے افریقہ بججوا دیاجائے گاجہاں وہ سینئر کیمبرج سکول یامیٹرک سکول قائم کرے گااورییہ سکول گولڈ کوسٹ کے علاقہ میں قائم کیا جائے گا کیو نکہ ہماری سب سے زیادہ جماعت اس جگہ ہے۔ مگریہاں پھر وہی آدمیوں کاسوال آ جاتاہے اور ایک ایک قدم پر بہ سوال ہمارے سامنے آئے گا۔اس میں کوئی شبہ نہیں کہ روییہ کاسوال بھی ہمارے سامنے آتاہے مگر روپیہ کاسوال ایک ثانوی حیثیت ر کھتا ہے۔اگر سچا اخلاص اور دین کا حقیقی جوش رکھنے والے لوگ موجو د ہوں تو روپیہ کاسوال خود بخود حل ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسلی علیہ السلام کے حواریوں کو آخر کون خرچ دیا کرتا تھا؟ آپ نے ان سے یہی کہا کہ جاؤتین کرواور جب بھوک گئے تو لو گوں سے مانگ کر کھالیا کر و۔ بدھ نے بھی اپنے پیروؤں کو یہی تعلیم دی کہ کشکول اٹھاؤ، خدا تعالی کا پیغام لو گوں تک پہنچاؤاور جب کھانے کا وقت آئے تولو گوں سے اپنے لئے کھانامانگو اور کھاؤ۔ تم ان کا کام کرتے ہو۔ کیاان کا فر ض نہیں کہ وہ تمہاری ضر ورت کو پورا کریں اور تم کو کھانا کھلائیں ؟ پس حقیقت یہ ہے کہ جب اخلاص سے کام لیا جائے توروپیہ کاسوال ہی پیدانہیں ہو تا۔اصل سوال آدمیوں کاہے۔روپیہ ایک تابع چیز ہے اگر مل جائے تواس سے اپنے کام کو وسیع کیا جاسکتا ہے لیکن اگر روپیہ یاس نہ ہو تواس کے بیہ معنے نہیں ہو سکتے کہ تبلیغ کو ہند کر دیاجائے کیونکہ تبلیغ روپی<sub>ی</sub>ہ کی محتاج نہیں۔ تبلیغ لئے ایمان اور اخلاص کی ضرورت ہے۔ اگر روپیہ ہو گا تو ہم اپنے مبلغوں کو روپیہ دے دیں گے اور اگر روپیہ ہمارے پاس نہیں ہو گا تو حضرت مسیح کی طرح ہم انہیں یہی کہیں گے کہ جاؤ گوں کو خدا تعالیٰ کی باد شاہت کی خبر دو۔ اور جب تمہیں بھوک لگے تولو گول سے رو

اور کھاؤ۔ تمہاراکام یہ ہے کہ تم انہیں خدا تعالیٰ کی بادشاہت کی خبر دو۔ اور ان کاکام یہ ہے کہ وہ تمہارا پیٹ بھر دیں۔ یہ سوداان کے لئے بہر حال سَستا ہو گا کیونکہ جو کچھ وہ دیں گے وہ ایک حقیر اور ذلیل چیز ہو گی۔ اگر دوروٹیاں وہ ایک مبلغ کے پیٹ میں نہ ڈالتے تووہ سڑ جاتیں یا کُتّاان کو کھا جاتا۔ لیکن اگر ان کو یہ روحانی تعلیم نہ ملتی اور وہ اس حالت میں مر جاتے تو دوزخ میں حاتے۔

پس آدمی اور آدمی اور آدمی ساری دنیا کے کناروں سے یہی آواز آرہی ہے کہ ہماری طرف آدمی ہیجو، ہماری طرف آدمی ہیجو، ہم تھوڑے ہیں مگر اتنے تھوڑے نہیں کہ ان ضرور توں کو پورانہ کر سکیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہو، ہمارے اندر افوی ہو اور ہمارے دلوں میں خدا تعالیٰ کی خوشنو دی اور اس کی رضا اخلاص ہو، ہمارے اندر تقویٰ ہو اور ہمارے دلوں میں خدا تعالیٰ کی خوشنو دی اور اس کی رضا کے حصول کی تڑپ ہو۔ اگر ایمان اور اخلاص اور تقویٰ اور خدا تعالیٰ کی رضا کا حصول ہر وقت ہمارے مد نظر ہو اور ہمارا دین اور دنیا کا کوئی کام بھی ان سے خالی نہ ہو تو پھر آدمی ہی آدمی ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہمارے اندر تقویٰ نہ ہو تو ہماری ایسی ہی مثال ہو گی جیسے ایک انگریز شاعر جائیں گے۔ لیکن اگر ہمارے اندر تقویٰ نہ ہو تو ہماری ایسی ہی مثال ہو گی جیسے ایک انگریز شاعر خاکما کہا کہ :

## Water water Every where and not a drop to drink

پانی، پانی، چاروں طرف پانی ہے گر پینے کے لئے ایک قطرہ بھی نہیں۔ ایک شخص سمندر میں بہتا چلا جارہا تھا اور چو نکہ سمندر کا پانی پینے کے نا قابل ہو تا ہے اس نے کہامیر سے چاروں طرف پانی ہی پانی ہے گر پینے کے لئے ایک قطرہ بھی میر سے پاس نہیں۔ یہی حالت نَعُوْذُ بِالله ہماری ہوگی کہ ہمارے چاروں طرف آدمی ہی آدمی ہوں گے مگر کام کے آدمی ہمیں میسر نہیں ہوں گے۔ لیکن خدا تعالیٰ کے فضل سے میں امید کرتا ہوں کہ وہ خدا جس نے ہمیں سہارا دیتے ہوئے اس حد تک پہنچایا ہے کہ ایک نیج سے اس نے لاکھوں درخت پیدا کر دیئے ہیں وہ اس تاریکی اور ظلمت کے وقت میں جبکہ کام کی اہمیت بہت بڑھ چکی ہے ہمیں ضائع نہیں کرے گا اور ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ بلکہ وہ خود لوگوں کے دلوں میں اخلاص اور ان کے دما غوں میں فکرِ ضحیح پیدا کرے گا؟ اور جماعت کے لوگوں کو ہمت بخشے گا کہ وہ آگے بڑھ کر اس

مَقْتَل مِیں جہاں خداتعالیٰ کے عشّاق اور دین کے خدام شہید کئے جاتے ہیں اپنی گر دنیں رکھتے چلے جائیں گے۔ اور بیر پروانہیں کریں گے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ کیونکہ ہر شخص پورے یقین اور و ثوق کے ساتھ اس ایمان پر قائم ہوگا کہ میر ا آخری مقام بجز خدا تعالیٰ کی گود کے اور کوئی نہیں ہوسکتا۔"

(الفضل 8 می 1946ء)

<u>1</u>: **شیلانگ**: بھارت کے شال مشرقی صوبہ آسام کا دارالخلا فہ۔

2: ار کاٹ: مشرقی وسطی مدراس کا قصبہ ۔ اٹھار ھویں صدی میں جنوبی ہند پر غلبے کے لئے فرانس اور انگلستان کی کشمکش میں اس شہر کو بہت اہمیت حاصل ہوئی۔ (ار دو حامع انسائیکلوییڈیا جلد 1 صفحہ 88۔ لاہور 1987ء)

<u>3</u>: ر**ي**رة: (Richard 1) عند (1199-1157) إلى الميرة (1199-1199)

1189ء سے وفات تک انگلتان کاباد شاہر ہا۔ 16 سال کی عمر میں رچر ڈنے اپنی فوج کی کمانڈ کرتے ہوئے اپنے والد ، باد شاہ ہنر کی دوم کے خلاف ہونے والی بغاوت کو کچلا ، تیسر ی صلیبی جنگ کے دوران مرکزی عیسائی کمانڈر تھا۔

(Wikipedia the free Encylopedia "Richard 1 of England") 4: قاله: بیخامه